خطيب مركزي جامع مسجد فيضا عطاری محلّه نیوسمول واه کینٹ 0304-5803101 ملنے کا پتا: مکتبہ فیضانِ سنت ٔ د کان تمبر 28 لائق علی چوک واہ کیا 

حضرت آدم عليه السلام سے دين يول كرنے والے شروع ہوكر قيامت تك الله تعالیٰ کے دین پر مل کرنے والے موجودر ہیں گے۔ بیایک مسلمہ حقیقت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ شیطان لین کے پیرو کاربھی موجودر ہیں گے۔اور پھر اللہ رب العزت قیامت سے سلے ایک الی ہوا چلائے گا۔ کہ تمام ایمان والے وفات یا جائیں گے۔ اور باقی صرف بے ایمانوں کا گروہ رہ جائے گا۔ پھراتھی بے ایمانوں پر قیامت قائم ہوگی ۔حضور نبی کریم علی تامت قائم ہونے کے بعد ایمان والوں کی شفاعت فرما کیں گے۔ اور بے ایمان ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔حضور علیقی نے زندگی میں جو بھی ممل کیا۔ آپ علیقیہ کے مانے والوں نے اس پر مل کیار مضان شریف کے روزے فرض ہونے کے بعد حضور علیہ نے رمضان کی راتوں میں قیام کا حکم فر مایا۔اور آپ علیات نے بھی رمضان کی راتوں میں قیام فرمایا۔ یہ بات سے احادیث سے ثابت ہے۔ رمضان کے روز رے فرض ہونے کے بعد يورى زندگى ميں صرف ايك بار رمضان كى تيكسويں ، يجيبويں \_ستائيسويں شب ميں فوراً بعد نماز عشاء جماعت کے ساتھ نوافل ادا فرمائے۔جن میں پہلی شب کو تہائی رات، دوسری شب کوآ دھی رات اور تیسری شب کوئے فجر تک اس نماز میں مصروف رہے۔ ملاحظہ فرماييخ \_ ( بخاري ومسلم ، ابوداؤد ، نسائي ، تزيدي ، ابن ماجه ، مشكوة شريف وغيره ) میں مسلمانوں کی اصلاح میں آپ علیہ کی ای نماز کو''نماز تر اوت کی' کہتے ہیں۔خلاصہ ہیکہ نمازتراوی مسنون نماز ہے۔ جوخود حضور علیہ سے تابت ہے۔ اس کے حضور علیہ ا صحابہ کرام تا بعین اور تمام امن مسلمہ اس پر مل بیرا ہے۔رسول اللہ علیہ نے بیس رکعت نماز تراوی اوا فرمانی چرصحابہ کرام نے بھی تراوی ۲۰ رکعت اوا فرمائی بول بی تالعين اور ہر دور میں مسلمانوں نے ہیں رکعت ہی تراوت کی تمازادا فرما کیں انشاءاللہ

ا تندہ صفحات میں ہر دور سے ثابت کرونگا۔ کہ مسلمان ہیں رکعت تراوت کی نماز ادا فرماتے رہے۔اگر کسی ۸رکعت سنت کہنے والے میں ہمت ہے تو وہ ہر دورے جمماء تك صرف ايك شهراوراس كى ايك معجد مين ال مسجد كا نام امام صاحب كا نام اورآ تھ ركعت تراوح كا ثبوت فراہم كرے۔كہ جماعت كے ساتھ آٹھ ركعت تراوح اداكى ہو۔ اورا گرد ۱۸۸ء میں انگریزوں کے پیدا کردہ نے فرقہ سے پہلے کسی جگہ سے شبوت نہ ملے تو مجرضرور بیرآ تھ رکعت بدعت ہیں۔ای لئے مکہ مرمہ، مدنیہ منورہ اور بوری دنیا میں ہیں رکعت پر مل ہی سنت مطہرہ ہے۔اور جو صحابہ کرام کے مل کو بدعت کیے تو وہ خود بدی ہے۔ كيونكه صحابه كرام برطعن كرنے والے كيليے حضور عليہ كافر مان موجود ہے كہ وہ كمراہ ہيں۔ اورآ تھورکعت والے مولوی صاحب ہر جمعہ کے خطبہ کے شروع میں " کل بدعة ضلالة وكل صلاعة في النار' برصة بين اوراج هم ل كوبدعت كهتية بين حالانكه ثبوت نام كى كوئى چيز أ كے پاس تبيں ہوتى اور جو بدعت ہے گراہى ہے۔جبكا شوت أ كے پاس تبيں اس كوسنت كى رف لكات إلى الله رب العرب أمين في الملك من في تعطافر مائ أمين ابواسامه ظفرالقادري بلهروي-

## سنة تراوح آخوركعت يا بين ركعت

صفور علی کے ارشاوفر مایا '' من اَحد کے فی اَمْرِنَا هذا مَا لَیْسَ مِنهُ فَهُورَدَ''
(بخاری وسلم عن عائشہ رفوعا) ترجمہ: جس نے دین میں نگ بات نکالی جواس سے نہ ہوتو وہ مردود ہے لہذا اگر آٹھ رکعت تراوت کو بین میں ہوتیں ۔ تو پھر صحابہ کرام سیم الرضوان حضوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بدعت کو اکھاڑنے والے ہیں بھی بھی ہیں رکعت تراوت کا اہتمام نہ فرماتے اور اگر کوئی انکی طرف بدعت کی نسبت کرتا ہے ۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے ساری اُمت کا اجماع ہے ۔ کہ وہ بدعت کی نسبت کرتا ہے ۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے ساری اُمت کا اجماع ہے ۔ کہ وہ بدعت کو تو نہیں ہو سکتے اور غور وفکر کی بات تو ہے ہوگئی ہیں رکعت کو تو نہیں

مانے اور جو پورامہیندانھوں نے تراوح کا اہتمام فر مایا اس بر ممل کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہ رسول علیہ سے پورامہیندا ہتمام کر کے تراوح کیڑھنا فابت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہ رسول علیہ سے پورامہیند تراوح کا اہتمام کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھم کو فابت ہیں تو جس دلیل سے پورامہیند تر اوح کا اہتمام کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھم کو مانے ہیں تو اسی دلیل سے ہیں رکعت کو کیوں نہیں مانے۔

ہے سوچنے کی بات اسے بار بارسون

لہذا ہیں رکعت تراوت کی سنت ہیں۔اسکے ثبوت کیلئے ہیں تراوت کی نسبت سے ہیں احادیث مبارکہ حاضر خدمت ہیں۔جن کواللّدربالعزت نے حق کو پہنچا ننے کی تو فیق دی تو وہ پہچان لین گے۔ورنہ گمراہی تو سیدھا جہنم میں لے جانے والی ہے۔

حدیث نمبرا: ضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے بیں که 'نبی پاک علیقه ماه مدین نمبرا: ضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے بین که 'نبی پاک علیقه ماه رمضان میں بیس رکعت پراھتے تھے۔ وتر کے علاوہ ،امام بیہ فی رحمته الله علیه نے بیزیادہ فرمایا ۔ کہ بغیر جماعت کے تراوش کراھتے تھے''

١٠ مصنف ابن ابی شیه جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۳۹۳ : طبر انی فی الکبیر بیه قی 3: آثار السنن جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۱ صفح نمبر ۲ صفح نمبر ۲

نوف: بیر حجے ہے۔ کہ بیر وایت صعیف ہے۔ اس کا ایک راوی ابوشیہ ابراھیم بن عثان ضعیف ہے۔ گراییاضعیف بھی نہیں کہ اسکی روایات کو بالکل نظرا نداز کر دیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فقاوی عزیزی جلد نمبراصفی نمبر ۱۹ اپر فرماتے ہیں۔ "رجمہ" کیعنی ابوشیہ اس قدرضعف نہیں رکھتا کہ اس کو مطلقاً نظرا نداز کر دیا جائے۔ ہاں اگر حدیث میں اور محدیث مذکور کسی اگر حدیث مذکور کسی اگر حدیث مذکور کسی اگر حدیث مذکور کسی الرحدیث مذکور کسی

حدیث هیچ کے معارض نہیں 'چونکہ روایت کے اصل رادی سید ناابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں ،
اس روایت کوضعف نیچ والی روایوں سے پہنچا ور نہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ثقابت کا کوئ منکر ہے۔ کیونکہ اس روایت پر صحابہ کرام علیم الرضوان کا عمل ہے۔ یعنی انھوں نے قبول کیا ہے۔ اور پھر ساری اُمت نے بھی قبول کیا ہے۔ لہذا اسکاصعیف ختم ہوگیا۔ صعیف حدیث تلقی بالقبول اور عمل اسلاف سے قوی ہوجاتی ہے۔ اس قاعدہ کو غیر مقلدین کے سر دار مولوی ثناء اللہ امر تسری نے بھی مانا ہے۔ ملاحظہ ہوا خبار المحدیث 19 اپریل کے سر دار مولوی ثناء اللہ امر تسری نے بھی مانا ہے۔ ملاحظہ ہوا خبار المحدیث 19 اپریل

" بعض صعیف ایسے ہیں جوائمت کی تلقی بالقبول سے رفع ہو گئے ہیں الخ'' اس قاعدہ پر صدیث مذکورالیی مضبوط ہے۔ کہ عہد فاروقی کے مسلمانوں کا اعلانہ عمل اس کے موافق تھا۔ اور چاروں اماموں کے اقوال واعمال اس کے مطابق ہیں۔ اور باقی ساری اُمت بھی اسی پر ممل کرتی ہے۔ اور کرتی رہی۔ اور کرتی رہے گ۔

حدیث تمبرا: "سائب بن بزید صحافی رضی الله عند فرماتے ہیں ۔ کہ ہم حضرت عمر

قاروق رضى الله عنه كے زمانے ميں بيس ركعت اور وتر يڑھتے تھے

ا: شرح النقابيجلد تمبراصفح تمبر ١٠١٠ تا: سنن الكبرى بيهي جلد تمبر ١٠٥٢ باسنادي

۳: فتح الباری صفحہ نمبر ۲۰ جلد نمبر ۲۳ میرة القاری فی شرح بخاری عینی جلد نمبرااصفحہ نمبر ۱۲۲) دیگر محدثین کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ ملیہ نے رسالہ '' مصابح

صفی نمبر ۱۹۳۷ میں صحیح کہا۔ اور سنن الکیرای میں صحیح کہا گیا۔

حدیث فمبر ۱۳: حضرت بزید بن رومان سے روایت ہے کہ "حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ تکیس ۲۳ رکھتیں بڑھاکرتے تھے"

عنهما كزمانے ميں بھى يہى معمول رہا۔ (زجاجة المصائح باب قيام هر رمضان جلد نمبر ۲۳۲) حديث نمبر ك: حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمى سے روايت ہے كه حضرت على كرم الله وجهه الكريم نے رمضان شريف كے مہينے ميں قرآن كے قاريوں كو بلايا۔ اوران ميں سے ايك كو بیس رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود وتر پڑھاتے تھے۔ (سنن الکہ ای جلد نمبر ۲۳۵ فی نمبر ۲۳۹۲ منہاج السنتہ ابن تیمیہ جزوار بع صفحہ نمبر ۲۲۴م طبوعہ مصر بحوالہ مقالات کاظمی حصہ اول صفحہ نمبر اسم کا اس حدیث کی وضاحت میں علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

ترجمه: بيربات ثابت ہو چكى ہے كەحضرت الى كعب رضى الله عنه ماه رمضان ميں لوگول كو بیں رکعت نماز تراوی اور تین وتر پڑھاتے تھے۔اس کئے علماء کی اکثریت کی رائے میں بیں رکعت نماز تر اوت کی سنت ہے۔ کیونکہ حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ مہاجرین اور انصار كے درمیان كھر ہے ہوكر بیں ركعت تر اول پڑھاتے تھا دركى نے بھی اس پراعتر اض نہیں كيا\_ (مجموعه فآلوى ابن تيميه جلد نمبر ۱۲ صفح نمبر ۱۱۱) غير مقلدين كے سركر ده عالم اور أكے مرخیل ابن تیمیدنے بات ہی واضح کر دی۔ کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت ۲۰ رکعت تر اور کے ہے حدیث تمبر ۸: حضرت شیر بن شکل سے روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے۔ کہ وہ رمضان میں لوگوں کی امامت کرتے تھے اور پانچ بڑو سے بیس رکعت نماز يراها كرتے تھے۔ (سنن الكبراى جلدنمبر ٢ صفح نمبر ٢٩٧ بيعتى بحواله مقالات كاظمى جلداول صفح نمبرايه) حديث تمبر ٩: حضرت اساعيل بن عبدالما لك رضى الله عندروايت كرتے بيل كه حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه ماه رمضان میں ہمیں نماز (تراویک) پڑھاتے تھے اور وہ پانچ ترویج براهاتے تھے۔ لینی بیس رکعت )مصنف عبدالرازق باب قیام رمضان جلد نمبر ۲۹۲۸

حدیث ممبر ۱۰: ابوالبختری رضی الله عنه سے روایت ہے" که وہ رمضان شریف میں یا نی ترویح ( لین بیس رکعت ) اور تین وتر براهاتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر ۲۹۳ فی نمبر ۲۹۳ حدیث تمبراا: حضرت ابوالخصیب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت سوید بن غفلہ رضى الله عنه ما و رمضان میں ہمارى امامت فرماتے اور پانچ ترویح بیس رکعات پڑھاتے يته\_ (اوجز المهالك باب الترغيب في الصلوة في رمضان جلدتمبر اصفح تمبر ٢٩٧ حديث كمبراا: حضرت حسن عبدالعزيز رضى الله عنه فرماتے ہيں۔ كه حضرت إلى بن كعب رضی اللہ عنہ مدینہ النبی میں رمضان السارک کے دوران لوگوں کوبیس رکعت نماز تراوی اور تين ركعت نماز وتر بره هاتے تھے) (مصنف ابن ابی شیبه کتاب الصلوة جلدنمبر ۲۹۳) حدیث تمبرسا: حضرت محرین نفروضی الله عنه نے اپنی سند سے بواسط حضرت اعمش زید بن وہب سے روایت کی کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بمیں ماہ رمضان میں نماز پڑھاتے تھامش کہتے ہیں ہیں رکعت پڑھاتے تھے۔ (اوجز الما لك جلد تمبر اصفح تمبر ۱۹۹۸ ، عینی شرح بخاری جلد تمبر ااصفح تمبر ۱۲۷مطبوعه جدید بحواله كتاب التراوي مسعيدا حمد كاظمى صفحة نمبر٢٢) حدیث کمبر ۱۲ : حضرت حارث رضی الله عنه سے روایت ہے۔ کہ وہ رمضان شریف میں بیں رکعت کے ساتھ لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ (اوجزالمالک جلد نمبراصفی نمبر ۳۹۸) حدیث کمبر ۱۵: حضرت نافع حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔انھوں نے کہا ، ابن الی ملیکہ رضی اللہ عنہ صحافی رمضان شریف میں ہمیں ہیں رکعت يراهات تي تف (اوجز المهالك جلد نمبر اصفح نمبر ١٩٨٨ بحواله مقالات كأظمى جلد نمبر اصفحه نمبر ١٧٥٣)

حدیث نمبر ۱۱: سعید بن عبید سے روایت ہے کے علی بن رہید رمضان شریف میں لوگوں کو پانچ تر ویجے ( بیس رکعت ) اور تین وتر پڑھاتے تھے۔ (اوجز المسالک جلد نمبر اصفح نمبر ۳۹۸ بحوالہ مقالات کاظمی جلد نمبر اصفح نمبر ۲۷س

حدیث نمبر کا: محرین نفر حضرت عطارضی الله عنه کی حدیث روایت کرتے ہیں۔
انھوں نے فرمایا میں نے انکواس حال میں پایا۔ کہ وہ رمضان شریف میں ہیں رکعت اور تین
وتر پڑھتے ہے۔ (فتح الباری جلد نمبر ۲۳ صفحہ نمبر ۲۳ محمدة القاری فی شرح بخاری ، عینی جلد نمبر اا
صفحہ نمبر ۲۲ اطبع جدید ، مصنف ابن ابی شیبہ (محمد بن نصر نے قیام اللیل میں اور ابن شیبہ نے
کہا اسکی اسنا دھن ہے۔)

حدیث نمبر ۱۸: ابوالحینا رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله عنه نے ایک شخص کو علم دیا کہ وہ لوگوں کو پانچ تر ویجے ہیں رکعت پڑھائے۔

(بيهقي كنزالعمال جلدنمبر ١٩ صفح نمبر ١٨ حديث نمبر ١٥٥٥) بحواله مقالات كاظمى جلدنمبر اصفح نمبر ٢٧٥)

حدیث نمبر19: پخلی ابن سعید سے روایت ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو تکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت پڑھائے۔

(مصنف ابن الي شيبه اوجز المها لك جلد نمبر اصفح نمبر ١٩٥٧ بحواله مقالات كاظمى جلد نمبر اصفح نمبر ٢٧١)

حدیث نمبر ۱۷۰۰ سول الله علی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا تم میری سنت کواور سنت فراور سنت فراور سنت فراور سنت فراف میل میل و اور اشدین مهر بین کولازم بیگر و به اور اس برعمل کرو به اور داژهون میس مضبوط بیگر و (رواه احمر، جامع ترندی سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجه)

الحمد للله! بیس حدیثیں آپ نے ملاحظہ فرما ئیں اب آپ رسول الله صلی للدعلیہ وسلم سے کیکر آج تک بیس رکعت تر اور کا کیڑھنا ملاحظہ فرما ئیں عهد نبوی صلی الله علیه وسلم حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے۔
" إن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یصلی فی رمضان عشرین رکعة "
ترجمہ:۔ حضورصلی الله علیه وسلم رمضان شریف میں بیس رکعت (تراوی ) ادا فرماتے تھے
ترجمہ:۔ حضور الکہ الله علیه وسلم رمضان شریف میں بیس رکعت (تراوی ) ادا فرماتے تھے
(۱): (سنن الکہ ای بیمق جلد نمبر ۲ صفی نبر ۲۹۲): مصنف ابن ابی شبیه جلد نمبر ۲ صفی الله عنها

"عن السائب قال كانوايقومون على عهد عمر فى شهر رمضان بعشرين ركعة قال و كانوايقرون بالمئين و كانوايتر كون على عصيهم فى عهد عثمان من شدة القيام " (سنن الكبرى بيهم فى عهد عثمبر ٢٩٦ قيام الليل)

ترجمہ:۔ سائب فرماتے ہیں۔کہلوگ زمانہ عمر رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں ہیں رکعت (تراویج) پڑھتے تھے۔اورسوے زائد آیتوں والی سورتیں پڑھتے۔اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدت قیام کی وجہ ہے لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے۔

## عهد على المرتضى رضى الشرعنه العجالية

وعن ابی الحسناان علی امر رجالا یصلی بهم فی رمضان عشرین رکعة

(۱): رجلا جو ہرائتی علی من البیمقی جلد نمبراصفی نمبر ۲۵، عمرة القاری فی شرح بخاری عینی جلد نمبر ۱۵۹۵ مرعد فی نمبر ۱۸۵۰ مرعد نمبر الله عند نے ایک شخص کو تکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو بیس رکعت (تراوی کی پڑھائے۔

توانز صحابه كرام سے ثبوت

المام بيهي رحمة الله عليه نے اپنی منن میں سائب بن يزيد سے روايت نقل كى ہے

کہ حفزت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان میں بیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
اور حفزت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تو قیام کی شدت کی وجہ سے لاٹھیوں پر سہارا
لگاتے تھے اور پانچ سطر بعد لکھتے ہیں۔ کہ شتیر بن شکل جو حفزت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب
میں سے تھے رمضان میں امامت کرتے تھے۔ اور بیس رکعت پڑھاتے تھے۔ اور دوسطر بعد
روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مامور کیا۔ کہ وہ لوگوں کو بیس
رکعت پڑھایا کرے۔ یہ صحابہ کے زمانے میں خلفاء راشدین کا حال تھا۔

دین سے میں ایک معرف نے میں حافظاء راشدین کا حال تھا۔

(سنن الكيرى جلدنمبر ١٩٥٣)

تابعين كرام رحمهم التديهم الجمعين سي ثبوت

حفرت نافع ، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه کے مولی اور حفرت عائشہ صدیقه رضی الله عنه اور حفرت ابوه رسی الله عنه کے صدیقه رضی الله عنه اور حضرت ابوه رسی الله عنه کے شاگر دیتھان کا بیان ہے کہ بیس نے مدینہ والوں کوچھتیں رکعات اور تین وتر بڑھتے ہوئے دیکھائے 'حضرت نافع رحمتہ الله علیہ کی وفات کا اھیں ہوئی ہے۔

(تحفه الاحوذي جلد نمبر ٢صفي نمبر ٢٠ قيام الليل صفي نمبر ٩٠)

نوٹ: پیشیں رکعات میں ۲۰ رکعت تر اور ۱۶ اسولہ رکعت نفل ہوتے تھے۔ کیونکہ مکہ والے ہر جار رکعت کے بعد والے ہر جار رکعت کے بعد والے ہر جار رکعت کے بعد جا طواف کرتے تھے تو مدینہ والے جار رکعت کے بعد جا ررکعت نفل ادا کر لیتے۔ تو اس طرح چھنیں رکعت ہوجاتی تھیں۔

حضرت عمر ثانی رحمته الله علیه کے دور سے ثبوت

حضرت داؤد بن قبیس رحمته الله علیه کابیان ہے۔ کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه متوفی اور ایان بن عثمان رحمته الله علیه متوفی ۵۰ اور کا مانے میں مدینہ کے لوگوں کوچھتیں رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللّٰدعلیہ نے قاریوں کوچھتیں رکعتیں پڑھنے کا تھم دیا تھا۔ (قیام اللیل صفح نمبرا ۹۲،۹) امام عطاء رحمتہ اللّٰدعلیہ سے نبوت تر او تکح

امام عطاء کی وفات کا او میں ہے جلیل القدر تا لبحی ہیں۔ مکہ معظمہ میں عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے تک ہیں تر اور کے بڑمل تھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ)

ابن الى مليكه رحمة الله عليه متوفى كالصير ثبوت تراوت

حضرت نافع ابن عمر رضی الله عنه کابیان ہے۔ کہ ابن ابی ملیکہ رحمتہ الله علیہ ہم کو رمضان میں ۲۰ رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ (قیام اللیل صفح نمبر او تحفہ الاحوذی جلد نمبر تاصفی نمبر تا ر

امام البوصنيف رحمته الله عليه اوربيس ركعت تراوت

امام ابوصنیفه رحمته الله علیه اورتمام حنقی بیس رکعت تراوت کے قائل ہیں اورامام ابوصنیفه رسته الله علیه کی و فات میں جو کی۔ (ویکھئے فقہ حنق کی کتب میں)

امام ما لك رحمة تدالله عليه متوفى الإ كار سيه ٢٠ ركعت تراوت كاثبوت

'' امام ما لک رہ تالقہ علیہ کے زمانے تک مدینہ طیبہ میں چھتیں رکعتوں کامعمول تھا۔
''سی وہر وال کے انتقاف کی وہ ہے اس رکعتیں ہوجاتی تھیں'' اب تک امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے بین رجینا کہ فقہ مالکی کی کتب سے ظاہر کے بین رجینا کہ فقہ مالکی کی کتب سے ظاہر ہے۔ (مصنف ابن افی شیبہ)

امام سفیان توری متوفی الا اصے ۲۰ رکعت تر اوت کا ثبوت

ا مام شافعی وا مام احمد بن حنبل رحمته الله علیه سے شوت تر اور کے قائل ہیں ۔ جیسا امام تر فدی فر ماتے ہیں کہ اکثر اهل علم ہیں رکعت تر اور کے قائل ہیں ۔ جیسا کہ حضرت علی وعمر رضی الله عنها و دیگر صحابہ کرام سے روایت کیا گیا۔ امام شافعی رحمته الله علیه فر ماتے ہیں ۔ کہ میں نے مکہ میں لوگوں کو ۲۰ رکعت پڑھتے پایا۔ اور امام احمد نے فر مایا کہ تر اور کے میں ہیں سے اکتالیس رکعت تک مختلف روایات ہیں

(جامع تر مذی جلدنمبراصفحه نمبرا۳۳ مترجم فرید بک سٹال لا ہور)

امام احمد بن عنبل متوفی ۱۳۵ م سے ثبوت تر اوت

بغداد میں امام احمد بن عنبل رحمته الله عليه بيس ركعتوں كے قائل منھے۔ عنبلى مذہب

کتب فقہ اسکی شہادت دیت ہیں۔جیسا کہ فقہ بلی کی متند کتاب مقنع میں ہے۔

" ثم التراويح وهي عشرون ركعة يقوم بهافي رمضان في جماعة

ترجمہ: ۔ لینی تراوی اور وہ بیس رکعت ہیں اس کو جماعت کے ساتھ رمضان میں ادا کر ہے (مقنع جلد نمبر و اصفی نمبر ۱۸۴۳)

غيرمقلدين كامعتمدعليه داؤدظام رى متوفى وكاره سي شوت تراوت

داؤد ظاہری ۲۰ رکعت تراوت کا قائل تھا اور اسکے تبعین بغداد اور غیر بغداد میں

بيں رکعت تراوی پڑھتے تھے۔ (مایا مجتبد جلدنمبراصفی نمبرا19)

خراسان مين عبدالله بن مبارك رحمته الله عليه متوفى الماج ي ثبوت تراوي

ائمه خراسان میں عبداللہ بن مبارک رحمته اللہ علیہ بیں رکعت تر اور کے کے قائل تھے

(جامع تر مذی جلدنمبراصفحهٔ نمبراسه مترجم لا ہور)

ریو تھاحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کیکر تبسری صدی ہجری تک مکہ مکرمہ،

اجماع أمت سي شوت تراوي

تیسری سدی تک تراوی میں رکعت تھی ہم نے دلائل سے ثابت کردیا۔ اور تیسری صدی تک فیریت کی سکہ پرمتفق ہوجانا مسلمہ سے علماء ومشائخ کا کسی مسلمہ پرمتفق ہوجانا ہیں ہی ہی جس بوی سلم اللہ علیہ وسلم ہوایت ہی ہدایت ہے جیسا کہ اہل علم سے تفی نہیں۔ چند حوالے اجماع امت ملا حظ فرمائے جو ہدایت کیلئے کافی ہیں۔ لیکن جس کی قسمت میں گراہی کھی ہوئی ہو اسے کون مجھاسکتا ہے۔ اورضدی تو ویسے بھی لاعلاج بیار ہے۔

ا:۔ حضرت ملاعلی قاری شارح مشکوۃ نقابیہ میں فرماتے ہیں'' ہیں رکعات (تراوی ) پر علماء کا اجتماع ہوگیا۔اس لئے کہ بیہتی نے سیجے سند کے ساتھ روایت فرمایا۔ کہ سحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہیں رکعات تراوی پڑھتے تھے۔اور حضرت علی رضوان اللہ عمم اجمعین کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کا متاب تراوی کا معنوں کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کا حضرت علی رضوان اللہ تھم اجمعین کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کا معنوں کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کے حضرت علی رضوان اللہ تھم اجمعین کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کے معنوں کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کے معنوں کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کے معنوں کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کے معنوں کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کے معنوں کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کے معنوں کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کے معنوں کے زمانے میں بھی ہیں رکعات تراوی کے معنوں کے زمانے میں بھی ہیں درکھا کے دور کی ان کا دور حضرت علی رضوان اللہ کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی

-05 20 1

:- مولوی عبدالحی ککھنوی نے اپنے فالوی میں ابن جمر کمی محدث بیٹیمی کا قول نقل فرمایا ' اجماع الصحابہ کی ان التر اور کے عشرون رکعۃ' ' اجماع الصحابہ کی ان التر اور کے عشرون رکعۃ' ترجمہ: صحابہ کرام تھیم الرضوان کا اس پراجماع ہے کہ تر اور کے بیس رکعات ہیں ترجمہ: صحابہ کرام تھیم الرضوان کا اس پراجماع ہے کہ تر اور کے بیس رکعات ہیں (فالوی عبدالحی جلد نمبراصفی نمبر ۱۸۲)

۳: - حضرت شیخ عبدالحق محدث د الوی رحمته الله علیه لکھتے ہیں۔ مناحه مناحه مناحه الحق محدث د الوی رحمته الله علیه لکھتے ہیں۔

" بین صدراول زمانه صحابہ کرام ہے لے کرتا حال جس پراتفاق اُمت کا ہے وہ بیس رکعت (تراوت کے) ہیں (ما ثبت من السنة صفح نمبر ۲۲۲۷)

(عده القارى فى شرح بخارى جلدنمبر ١٩٥)

۵:- علامه عبدالوهاب شعرانی فرماتے ہیں۔

" التراويح عشرون ركعة والوتر" كرتراوت يس ركعت اوروتر يمر

فرماتے ہیں۔ "واستقر الا مرعلی ذلك فی الامصار" ترجمہ:۔ كہیں ركعت پرتمام شہروں میں عمل متعقر ہوگیا یعنی تمام لوگ ہیں ركعت پڑھنے لگے

مداجب اربعه

با تفاق جملہ اہل اسلام مذاہب اربعہ (حنفی ، مالکی ، شافی ، حنبلی )حق پر ہیں۔ان کا کسی مسئلہ میں متفق ہونا نص قطعی کے مانند سمجھا جاتا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ ہیں تراوت کر پرتمام متفق ہیں حوالہ جات ملاحظہ ہوں

ا: - شخ منصور بن ادريس طنبلي لكھتے ہيں ۔

" وهي عشرون ركعة في رمضان الخ" ترجمه: ليني تراوي بيس ركعت

ہیں رمضان میں (کشاف القناع عن متن القناع صفی نمبر ۲۷۳) ۲:- توسیح (شافعیہ) میں ہے۔

لیخی اور ان میں تیری نماز تر اور کے ہے اور وہ بیس رکعات ہیں اگر چدا کیلا پڑھ لے اور جماعت سنت ہے۔

روضہ (شافعیہ) میں ہے۔

ترجمہ: ۔ یعنی صلوۃ تراوت کی بیس رکعت ہیں ۔ ہر دو رکعت ایک سلام سے ہونا چاہئے امام نووی (شافعی) شارح مسلم شریف فرماتے ہیں۔ " اعلم ان صلوۃ التراویح سنة ہاتفاق العلما و هی عشرون رکعۃ " ترجمہ: فمازتراوت (عرب مجم) کے علماء کے اتفاق سے بیس رکعت ہے۔ (کتاب الاذکار صفح نمبر ۸۳)

النياليم الكيم

تر جمہ:۔ کینی دمضان میں نمازعشاء کے بعد بیس رکعت تر اور کے سنت مؤکدہ ہیں اور ہروور کعت پرسلام پھیرے

ا مناف ہیں رکعت ہے ہیں اسکے بتانے کی ضرورت ٹہیں کیونکہ بیآ کے سامنے ایس شرور اسلام کے کیر مصاور مدینہ منورہ بیں ایس شرور اسلام کے کیر خصوصا حصرت میر رضہ اللہ عنہ سے دور سے مکہ مکر مداور مدینہ منورہ بیں ایس رکعت تراوی ای پڑھتے آرہے ہیں ۔ کسی کو شک ہوتو اب بھی وہاں جا کر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یا پھر رمضان المبارک بیس ٹی ۔ وی پرتراوی وکھائی جاتی ہیں ۔ وہاں ملاحظہ فرمالیس کسی دور میں بھی یہاں آٹھ رکعت تراوی کی جماعت اب تک نہیں ہوئی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہوئی ہے۔ لاور کیل اسکے ذیمے ہے۔

الله تعالى ارشاد قرما تاب

تزجمه: يورسول سلى الله عليه وللم كى مخالفت كرے بعدا سكے فق راستداس بركال چكا

اور مسلمانوں کی راہ ہے جدا راستہ پر چلے ہم اے جہنم میں جھیجیں گے۔ (پارہ نمبر ۵ سورۃ النسا آیت نمبر ۱۵ اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ''میری اُمت گراہی پر ہر گرجیع نہ ہوگئ' دوسری جگہ ارشاد فرمایا '' تم اپنے اوپر لازم پکڑ ومیری سنت کو اور میرے ہدایت یا فتہ خلفائے راشدین کی سنت کو ''اوراگر مان لیا جائے۔ کہ بیس رکعت تر اور کے بدعت ہیں جیسا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں تو کیا حضرے مرجھزت عثمان ،حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام تھیم الرضوان خلاف سنت لیمنی بدعت کے طریقہ پر شفق ہوگئے (معاذ اللہ)

کیا وہ نفوی قدسیہ غیر مقلدین جتنا بھی علم حدیث نہیں رکھتے کہ جن احادیث کے اسرار ورموز سے واقف ہوکر تیرھویں صدی بیں آپ غیر مقلدین آٹھ رکعت تر اور کی مسئون ہونے کے رازے آگاہ ہوگئے ہیں ۔ تو کیا تمام سلف صالحین اس سے بے خبر رہ گئے ۔ غیر مقلدین کے دلائل اکثر ال تشم کے ہیں ۔ تبجد کی احادیث کو پیش کر کے بیتا تر دیتے ہیں کہ تر اور کی ہیں ۔ حالا تک تبجد مکہ بیں مشروع ہوئی اور تر اور کی فرر ابعد نماز عشاء سو کے بغیر بخاری شریف میں ایک کلید کھا ہوا ہے۔

" انهايو خذهن فصل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالاخر" انهايو خذهن فصل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالاخر

بخاری بخاری کرنے والوں کیلئے تھیجت ہے۔ کہ اگر صحابہ کا ممل قبول نہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نین دن جماعت کے ساتھ تر اور کی پڑھائی لیعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ممل عشاء ہے کیکر صحح فجر تک تراوی کر بڑھا کہ اگر صحابہ کرام کو چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممل ہی مانتا ہے۔ تو پھر پوری رات فجر تک تر اور کی پڑھا کریں ۔ مگر جھے پورایقین ہے کہ اس بڑمل نہیں کریں گے۔ تو ثابت ہوا ۲۰ رکعت ہی تراوی سنت ہیں۔ اور جوسنت کوشم کرنے والاعمل ہو ۔ ہی بدعت ہوتا ہے۔ اللہ رب التحکم کرنے والاعمل ہو ۔ ہی بدعت اللہ رب التحکم کے اللہ رب التحکم کرنے والاعمل کے بعد قبول میں اللہ علیہ وسلم بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر ما ہے جی کو پہنچا نے کے بعد قبول العزت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر ما ہے جی کو پہنچا نے کے بعد قبول العزت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر ما ہے جی کو پہنچا نے کے بعد قبول العزت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگمل کرنے کی تو فیق عطافر ما ہے جی کو پہنچا نے کے بعد قبول العزت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگمل کرنے کی تو فیق عطافر ما ہے جی کو کہنچا نے کے بعد قبول العزت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگمل کرنے کی تو فیق عطافر ما ہے جی کو کہنچا نے کے بعد قبول کو نے گئی قبول کی تو فیق عطافر ما ہے جی کہلے کہنے کے العد قبول کرنے گئی تو فیق عطافر ما ہے گئی تو فیق علی میں کی تو فیق علی میں میں میں کرنے گئی تو فیق عطافر ما ہے گئی تو فیق علی میں کرنے گئی تو فیق علی کرنے گئی تو میں کرنے گئی تو فیق علی میں کرنے گئی تو کی تو کئی تو کرنے گئی تو